# عرض ناشر

قر آن حکیم بلاشبہ نوع انسانی کے لیے خالق کا ئنات کا سب سے بڑاا نعام اور سب سے عظیم نعت ہے۔ یہ بھی اللّٰہ کا بہترین بڑاا نعام ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کواپنی اس آخری کتاب کی خدمت کی تو فیق عنایت فر ما دے، جبیبا کہ حضرت عثمان ڈٹاٹئؤ سے مروی اس معروف حدیث میں ارشاد نبوگ ہے:

خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَمَّهُ لِرواه البخارى)

''تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے۔''

گویاتعلیم اورتعلم قرآن سے وابستہ ہوجانے سے بہترکوئی کا منہیں۔ مرکزی انجمن خدام القرآن کے صدرمؤسس اورقا فلدرجوع الی القرآن کے حدی خوال محترم ڈاکٹر صاحب کی تحریک خوال محتر م ڈاکٹر اسرار احمد حفظ اللہ پراللہ تعالی کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے آپ کو اپنی کتاب سے خصوصی تعلق ونبست عطا فر مائی ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی تحریک رجوع الی القرآن اپنی عمر کے ۳۵ سال مکمل کر چکی ہے، تا ہم ڈاکٹر صاحب کا دعوت قرآنی کا بیسفر کم وہیش نصف صدی پر محیط ہے۔ میڈیل کا لیے میں طالب علمی کے دور سے ہی آپ کا دروسِ قرآنی کا سلسلہ سروع ہوگیا تھا جے اللہ تعالی نے وہ شرف قبولیت عطا کیا کہ بیدرس ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا اور بہی تحریک بعد از ان قرآن کے بیش کردہ نظام حیات کے قیام کے لیے جدو جہد کرنے والی ایک منظم منظم کی شکل میں ڈھل گئی۔ ۲۹ رمضان المبارک ۱۲۴ ہوگیا اور کی تحریم نماز تر اور تا میں دورہ ترجمہ قرآن کے ایک پروگرام کی اختیا می تقریب میں" دونیا کی عظیم ترین افر تن میں میں آپ نے عظمت قرآن ن تحریک رجوع الی القرآن اور قرآن کے سے منظم سے منظم کی طاب کو کیسٹ سے صفح قرطاس پر نشقل کر کے اور الم جون میں ہوگا۔ میں شائع کیا گیا تھا اور اب قارئین کے اصرار پر کتابی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ امید ہے کہ بیکتا بچہ وقی مقاصد کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا۔ میں شائع کیا گیا گیا تھا اور اب قارئین کے اصرار پر کتابی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ امید ہے کہ بیکتا بچہ دوقی مقاصد کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا۔

# ونيا كي عظيم ترين تعمت ووقر آن كيم،

ارشادر بانی ہے:

﴿شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي ٱنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُداي وَالْفُرْقَانَ ﴿ (البقرة:١٨٥)

اس آیت مبارکه میں الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي ٱنَّذِلَ فِيهِ الْقُرُانِ ﴾

''رمضان کامہینہوہ ہےجس میں قرآن نازل کیا گیا۔''

اورقر آن کیاہے؟

﴿ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُداى وَالْفُرُ قَانِ ﴾

'' ہدایت اور فرمان کی بینات۔''

اس ترکیب میں جو تین الفاظ آئے ہیں اس میں سب سے پہلے'' ہدایت'' پر توجہ دیجئے کہ'' ہدایت'' سے مراد کیا ہے؟ اس کا ہم تر جمہ تو رہنما ئی اور راستہ بتا ناکر تے ہیں ،کیکن ذرا گہرائی میں مجھیے کہ'' ہدایت'' کے کہتے ہیں؟

#### مدایت کے دو پہلو

ہدایت کے دوجھے ہیں:

ایک ہے انسان کے لیے نظری، فکری اور علمی ہدایت اور ایک ہے ملی، اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے شمن میں ہدایت ۔ نظری، فکری اور علمی ہدایت اور ایک ہے ملی، اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے شمن میں ہدایت ہے۔ ہندو جب ہدایت کے اہم ترین ھے کو ہندی میں''ست است وویگ'' کہتے ہیں ۔ لینی انسان میں بیتمبز پیدا ہوجائے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ہندو جب این مردول کی'' ارتھی'' کے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾

اسی طرح ہندی میں اس تق کے لیے لفظ' ست' ہے۔ ہندی میں بعض الفاظ کے شروع میں اگر سابقے کے طور پر' الف' کا اضافہ کردیں تو معنی الٹے ہوجاتے ہیں۔ مثلاً '' مُل '' ہے' 'امل '' ۔ اسی طرح '' مر' ہے' 'امر' اور' ست' ہے' 'است' ۔ '' است' وہ شے ہے جونظر تو آرہی ہے کیان حقیق نہیں ہے ، جبکہ ' ست' وہ شے ہے جوحقیقت پر ببنی ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ انگلتان کے بہت بڑے فلسفی'' بریڈ لے' نے اپنی ایک معرکة الآراء کتاب "Appearance and Reality میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ'' جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے ، بلکہ حقیقت اس کے پیچھے ہے۔'' جو کوئی محض آئکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں الجھ گیا وہ در حقیقت باطل (Falsehood) کا شکار ہے ، جب تک کہ اس ظاہر کے پردے کو چیر کر باطن کو نہ دریکھا جائے۔ اقبال نے کہا ہے ۔

اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ مادی وُنیا اور مادی عالم بڑا تھوں نظر آتا ہے، یہ مسوس بھی ہوتا ہے، اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً محسوس ہو جاتی ہے اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہو جاتی ہے اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس کی تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی راحت سے بھی ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ بینمود بے بود ہے، لیعنی اس کی نمود تو ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت صرف ذاتِ باری تعالی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ:

﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ ''الحق الله تعالى كي ذات ہے۔''

انسان کے اندر پیمیز پیدا ہو جانا اس کی بھی در حقیقت مختلف Corollaries ہیں۔ دراصل ہمارا ایک جسم ہے جونظر آتا ہے، وزن رکھتا ہے اور اس کے نقاضے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو اس کا حساس ہوتا ہے۔ پیشنی نگلتی ہے تو در دہوتا ہے۔ اس کی مسرت بھی اور اس کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہماراحقیقی وجود پہنیس ہے، حقیقی وجود وہ دو حانی وجود ہے جونظر نہیں آتا۔ وہ Reality ہے، یہ علام سارح بین جو سائز میں لینی یہ ظاہر ہے اور وہ اصل حقیقت ہے۔ اسی طرح بید دنیا کی زندگی ہے، عظیم کا ئنات ہے، Galaxies ہیں، ایسے ایسے ستارے ہیں جو سائز میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا ہڑے ہیں۔ پوری کا ئنات کی وسعت کو دیکھیں تو یہ ہمارا سورج بھی ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے، اور ذرے کا دل چیریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا سورج موجود ہے ہو ''لہوخور شید کا شیکے اگر ذرے کا دل چیریں!''ان ذرات کا دل چیر کرایٹی تو انائی نکائی گئی ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا سورج موجود ہے ہو ''لہوخور شید کا شیکے اگر ذرے کا دل چیریں!''ان ذرات کا دل چیر کرایٹی تو انائی نکائی گئی ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا سورج موجود ہے ہو ''لہوخور شید کا شیکے اگر ذرے کا دل چیریں!''ان ذرات کا دل چیر کرایٹی تو انائی نکائی گئی ہے سے ''مہر درخشاں ذرہ فانی ، ذرہ فانی موجود ہے ہو کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سے درخشاں !''

اگریہ بات دل میں ٹھک جائے تو گویاانسان کی نظری، فکری اور علمی رہنمائی ہوگئی اور اگر نگا ہیں یہیں البھی وہئی ہیں اور دلچیپیاں انہی ظاہری چیزوں میں ہیں اور بھاگ دوڑا نہی کے لیے ہے، انہی کوزندگی تہجھا ہے، اپنے آپ کواسی ظاہری جسم سے تعبیر کیا ہے تو آ دمی چاہے فلسفی ہو، پی ایچ دی ہو، مفسر، محدث، فقیہہ اور مفتی ہو، وہ در حقیقت اندھیروں ( ظلمات ) ہی میں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے:

﴿ يَخُرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ ﴾

''لینی الله اہل ایمان کواند هیروں سے نکال کرروشنی میں لا تا ہے۔''

یہ جوظوا ہر (Appearances) ہیں ان کی بجائے تھا کق پر توجہ اور نگا ہیں مرکوز ہوں تو یہ نظری ہدایت ہے جس کے لیے حضور مُگاہیّنِ آگی بڑی یباری وعاہے:

> ((اَللَّهُمَّ اَرِنِي حَقِيْقَةَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ)) ''اسالله! مُصِوَّة چِزوں كي حقيقت دكھا جيسے كه وه في الواقع ہيں۔''

فاہرتو سب کونظر آ رہا ہے۔ کتا بھی کارکوا گراپی طرف آتاد کیے لیتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر ہم نے بھی یہ کرلیا تو کون سابڑا تیر مارلیا تو پہلی بات یہ بھے لیجئے کہ نظری ہدایت یہ ہے کہ اس ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہوجائے ، حق اور باطل (Reality and Falsehood) پوری طرح واضح ہوجائے تو یہی دجالیت ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں ؟ طرح واضح ہوجائے تو یہی دجالیت ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں ؟ حقیقت پرکسی اور شیح کا پر دہ ڈال دینا۔ اس اعتبار سے یہ دجالیت ہے کہ ان تین حقیقوں لیعنی ذات باری تعالی ، روحِ انسانی اور حیات اُخروی پر ان تین ظواہر لیعنی کا کنات ، جسم حیوانی اور حیات و نیوی کا پر دہ پڑجائے اور یہی دجل وفریب ہے اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ دجل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طام کی دونقیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طام رکی دکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مصل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ۔

په جھوٹ اور "Falsehood" ہے، حقیقت نہیں۔

بہرحال پہلی بات نظری، فکری اور علمی ہدایت ہے۔ میں نے اس وقت دینی اصطلاحات یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرة بہرحال پہلی بات نظری، فکری اور علمی ہدایت ہے۔ میں نے اس وقت دینی اصطلاحات یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرة کے حوالے سے بات نہیں کی ، بلکہ ایک نئے زاویے سے وضاحت کی کوشش کی ہے۔ اگر انسان میں ست است وویگ، Reality and حق اور باطل میں امتیاز، Falshood حق اور باطل میں امتیاز، and reality appearance کی اور علمی بدایت حاصل ہوگئی۔

دوسری ہدایت عملی ہے۔اس معاملے میں بھی قرآن کا فلسفہ بھھ لیجئے کہ عملی ہدایت کا ایک درجدانفرادی سطح پر ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے بیانفرادی ہدایت ہرانسان کے دل میں ودیعت کر کے اسے وُنیا میں بھیجا ہے۔اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے اور بیشر ہے، بینیکی ہےاور یہ بدی ہے، یہ بھلائی ہےاور یہ برائی ہے:

#### ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوُّهَا ۞ فَاللَّهَمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُواهَا ﴾

نفس انسانی کو معلوم ہے کہ بچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا بڑی بات ہے۔ بڑوں کی خدمت اور عزت کرنا اچھی بات ہے اور ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرنا بُری بات ہے، والدین کے ادب اور خدمت پر بہنی رویہ اچھا ہے اور اگر ان کا کھا ظ نہ ہوتو یہ بری بات ہے۔ اسے کون نہیں جانتا ؟ یہ دوسری بات ہے کہ انسان کا مزاج ہی بگڑ گیا ہوتو اس وجہ سے وہ اپنا اندر کی اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ۔ لیکن جس وقت وہ غلط کام کرر ہا ہوتا ہے اسے اندر سے خمیر متنبہ کرتا ہے کہ تم غلط کرر ہے ہو۔ اس کا نام' دنفس لوامہ'' ہے کہ جس کی قشم کھائی گئی۔

لَا ٱقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ ۞ وَلَا ٱقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ 

د نبيس! مين فتم كها تا هول نفس ملامت كركي ـُ

یمی وجہ ہے کہ قر آن مجید میں اس انفرادی معاملے پر اتنازیادہ زورنہیں دیا گیا، بلکہ انہیں معروف ومنکر کہا گیا ہے کہ جو چیزیں معروف اور جانی پیچانی ہیں یہی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں، پس ان کی پیروی کرو۔منکروہ ہیں جن سے انسان کانفس خود ہی نفرت کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے کسی مفاد کی وجہ سے یاکسی وقتی جذبے کے تحت کسی منکر کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس وقت بھی اسے ٹوک رہی ہوتی ہے کہ فلط کا م کر رہے ہو۔انسان کواصل احتیاج اجماعی زندگی میں ہدایت کی ہے۔ یہاں آ کرجو پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں ان کاحل عقل انسانی کے لیے محال مطلق اور ناممکن ہے۔وُنیا میں آج تک تین اجماعی مسائل کی نشاند ہی ہوتی ہے:

- 1) عورت اورمر دکے درمیان حقوق وفرائض کے شمن میں کیا توازن ہو؟ بیوی کے کیا حقوق ہوں اور شوہر کے کیا حقوق ہوں؟ یہ بڑا چیچیدہ مسکہ ہے۔ انسان اس معاملے میں افراط وتفریط کا شکار رہاہے۔
- 2) اس طریقے سے ایک مسلہ اجماعی نظام ریاست و حکومت کا ہے۔ ایک فرداور عام شہری کو کتنی آزادی ہونی چاہئے اور اس پر کتنا جبر ہونا چاہئے؟ اور ا اجماعیت کو کتنا اختیار ہونا چاہئے اور Checks and Balances کا کیا نظام ہونا چاہئے؟ پولیٹ کل سائنس ساری کی ساری اس مسئلے کے گرد گھومتی ہے۔
- 3) اسی طرح سرماییا ورمحنت، کارخانے داراور مزدور کے حقوق وفرائض میں کیا توازن ہونا چاہئے؟ اس میں ذراسے عدم توازن سے ظلم واستحصال کا بازارگرم ہوجا تاہے۔ سرمابیددارغریب کاخون چوستاہے

خواجبه از خونِ رگ مزدور سازد لعل ناب از جفائے وہ خدایاں کشت دہقاناں خراب!

''سر ما بیدار نے مزدور کے خون سے شراب کشید کی ہے جسے وہ شام کو کلب میں بیٹھ کر بیتا ہے اور زمیندار اور لینڈ لارڈ کے ظلم وستم سے کا شتکار کی کھیتی خراب ہے کہاس کا بچہ فاقے سے ہے، حالانکہ محنت ومشقت اس کا شتکار کی ہے۔''

یہاں آ کرانسان بالکل گھٹے ٹیک کراللہ سے ہدایت کا طالب بنتا ہے۔سورۃ الفاتحہ کے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہونے کی حکمت بھی یہی ہے کہانسان پہلے خود کہدر ہاہے:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ ﴾

''تمام شکراس اللہ کے لیے ہے کہ جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔ جزاوسزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔''

ان حقائق تک تووہ خود پہنچ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آ گے کہتا ہے کہ:

﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ ۞

''اے اللہ! ہمیں سیر ھے راستے کی ہدایت دے۔''

اس اجتماعی معاملے کو کہیں قر آن' صراط متنقیم'' کہتا ہے اور کہیں'' صراط السوی''اور کہیں'' سواءالسبیل'' کہتا ہے۔مختلف الفاظ آئے ہیں۔ان تمام پیچید گیوں میں سے درمیانی ،معتدل اور عدل پرمبنی راہ ،جس میں افراط وتفریط نہ ہو، یہ اصل مدایت ہے جس کے لیے قر آن نازل ہوا۔

اس بحث کے حاصل کلام کے طور پر جان لیجئے کہ ہدایت نظری کا مطلب ہیہے کہ آپ کے سامنے حق اور باطل Appearance and اس بحث کے حاصل کلام کے طور پر جان لیجئے کہ ہدایت نظری کا مطلب ہیہے کہ آپ نے وہ دعا پڑھی ہوگی: Reality

((اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقُّ وَقُولُكَ حَقُّ وَلِقَائُكَ حَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالْتَبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالنَّارُ عَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ وَمُ

ية تمام امور حق جي - باقي جونظرة ربائ ييسب باطل ب ـ سورة الحشر مين متنبه كيا كيا:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَلُهُمُ أَنْفُسَهُم ﴾

''ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی جانوں سے غافل کر دیا۔''

﴿ يُعُلِّمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيلُوقِ اللُّونَيا ﴾ [الروم: ٧]

''ید دنیا کی زندگی کے ظاہر (Appearance) کوہی جانتے ہیں۔''

حقیقت کونہیں جانتے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت معنوی کو جانتے تو اللہ کو پہچان لیتے اور آخرت کوفوراً پہچان لیتے ۔لیکن میصرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ پینظری ہدایت ہے۔

جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو ہرانسان کے لیے اس کی جبلی ہدایت اس کے اندرموجود ہے، جیسے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم کے دوسر سے تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ اس میں اسے ہدایت صرف اس بات کی دینا ضروری ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہی ۔ بیا ہیے ہی ہے جیسے کہ سڑک کے ذریعے جب آ پ مری جاتی ہیں تو ہرموڑ پرنشان گلے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آ رام سے گزرنا، ورنہ کھائی میں گرجاؤ گے۔ بیپیڈ کی حدود معین کردی گئی ہیں۔ اس طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں حدود اللہ معین کردی گئی ہیں کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا، باقی یہ کہ خیروشر کے بارے میں تہ ہیں ہو کہ اللہ تعالی کی ہدایت ہتائے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیونکہ تہ ہیں خود ہی معلوم ہے۔ البتہ اجتماعی زندگی کے اندرتم مختاج محض ہو کہ اللہ تعالی کی ہدایت حتمیں ملے۔

اب الحَلے لفظ پر آ ہے بَیِّناتٍ مِّنَ الْهُدای وَ الْفُرْ قَانِ فرقان کا مطلب ہے تق و باطل میں فرق ،ست است میں فرق ، Appearance اب اللہ علی عن مرق کے بیٹنات ' وہ ہیں جواز خودروثن ہوں اور ایک جگه پر سوره عنکبوت میں فرمایا:

﴿ بَلُ هُوَ اللَّ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمِ ﴾

"نيقرآن تووه آيات بينات بين كهجوابل علم كيسينول مين (بهلي سے) موجود بين-"

اس لیے قرآن اپنے آپ کو تذکرہ و تبعرہ کہتا ہے۔'' تبعرہ'' کہتے ہیں کسی کوآ نکھ کھول کرد کھا دینا اور'' تذکرہ'' کے معنی ہیں یا دولا دینا کہ تمہارے اندریہ سب کچھ موجود ہے۔ تمہارے اندر ق ہے، تمہارے اندر ذاتِ باری تعالیٰ کی تجل ہے ہے

> ہے ذوق مجلی ہمی اسی خاک میں پنہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے!

اس لیے قرآن مجید جو'' بینات'' کالفظ لا تا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ بیانسانی روح کے لیے جانی پہچانی شے ہے،اس میں کوئی نگ شے نہیں ہے۔ اسی لیے بڑے پیارے انداز میں مولا ناروم نے کہا ہے

> خشک تار و خشک مغز و خشک پیست از کبا می آید این آوازِ دوست

قر آن مجید کو سنتے ہوئے وہ شخص جس کا دل قوی اور زندہ ہواورروح بیدار ہوتو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے پیمیرے دوست کی آ واز آ رہی ہے، اور گویا بیتو میرےا پینے دل کی آ واز ہے۔ حافظ ابن قیم مُیشاہ کہتے ہیں :

> '' قرآن کے پڑھنے والے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بینیں سمجھتے کہ ہم مصحف میں سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے محسوں کرتے ہیں کہ جیسے قرآن ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے اور ہم وہاں سے

پڑھر ہے ہیں۔' فطرتِ انسانی اور قرآن حکیم میں اس قدر ہم آ ہنگی اسی لیے ہے۔ بیقر آن بیّبِ اللہ عِنَ الْهُ لله ی وَ الْفُورُ قَانِ ہے اور بیالی روشن آیات ہیں جوملم والول کے سینوں میں محفوظ ہیں۔''

## دُنیا کی سب سے بردی نعمت

اب آیئے اس بات کی طرف کہ بیقر آن سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ دراصل ہمارا نعمتوں کا تصور دولت، شہرت، اقتدار، جائیداد، اولاد، صحف وغیرہ تک محدود ہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے، نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے، ہدایت ہوگی تو دولت بھی نعمت ہے، نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہوگی تو دولت اور صحت سے نیکیاں کما ئیں گے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اس صحت کی بنیا د پر بدمعا شیاں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ایس صحت نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ ہدایت ہے تو زندگی نعمت ہے، زندگی کا ایک ایک لیے لیے نعمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو زندگی لعنت ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولا دلعنت ہے جو لعنت ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولا دلعنت ہے جو کھے کہ ایس کے اور اسے صدقہ جاریہ بنا ئیں گے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولا دلعنت ہے جو کے کے عذاب کا باعث بنے گی ۔ آپ نے حرام کے ذریعے سے جو کچھ کما کر جمع کیا ہے اس کو اللوں تللوں میں اُڑا نے گی اور ان کی بدمعا شیوں کا حساب آپ کے کھاتے میں جمع ہوتار ہے گا۔ قرآن مجید میں دوجگہ کہا گیا ہے :

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ اَمُوالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيلوةِ الدُّنْيَا ﴾ [التوبه: ٥٥]

اورقدرے مختلف الفاظ کے ساتھ (التوبہ: ۸۵)۔

''ان کے مال اور ان کی اولا د ( کی کثرت ) تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیناچا ہتا ہے۔''

اگر ہدایت نہیں تو نہ دولت نعمت ہے، نہ اولا دفعت ہے، نہ صحت نعمت ہے، بلکہ یہ سب ہماری تا ہی کا سامان ہے، ہمارے جہنم میں جانے کے لیے تمہید ہے۔ ہاں پارس وہ شے ہے جس سے کوئی چیز چھوجائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہدایت وہ شے ہے کہ اس کے ساتھ صحت بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے۔ اس کے باوجو دبھی اگر پچھ کو تا ہیاں ہوجا ئیں تو ان کی تلافی کا امکان ہے۔ انسان تو بہ کے ذریعے اپنی غلطیوں کی تلافی کر لیتا ہے۔ ہدایت کے ساتھ اگر اقتد ارنصیب ہوجائے تو خلق خدا کی بہتری کا سامان ہوجائے گا۔ اگر اقتد ارایسے لوگوں کے ہاتھ میں آجائے جن کے پاس ہدایت نہیں تو نتیجہ بہی نکلے گا کہ خلق خدا انہیں کو سے گی اور پی خلق خدا کو لعنت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دُنیا میں ، اس آسان کے پنچے اور اس زمین کے اور چھر تھت تا نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے جو کہ مطلقاً نعمت ہے، سرتا پا نعمت ہے اور جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتو اگر پھر کوئی شے نعمت ضرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے جو کہ مطلقاً نعمت ہے، سرتا پا نعمت ہے اور جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتو اگر پھر کوئی شے نعمت ضرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے جو کہ مطلقاً نعمت ہے، سرتا پا نعمت ہے اور جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتو اگر پھر کوئی شے نعمت ضرف ایک ہے۔ اس کے بی کی مطلقاً نعمت ہے ، سرتا پا نعمت ہے اور جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اگر یہ نعمت نی نی نی نے والی ہے۔ اگر یہ نوب نعمت نوبیں ہے۔

#### عظمت قرآن، بزبان قرآن

اس نعمت ہدایت کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک بڑی عجیب بات کی طرف میرے ذبن کو متوجہ کیا۔ وہ یہ کہ خود اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے کام کی جوعظمت بیان کی ہے اس کے خمن میں سورہ حشر کی ایک بڑی عظیم آیت ہے اور پھر دوآ بیتی سورہ یونس کی ، چار سورہ رحمٰن کی ، چیسورہ عبس کی اور آٹھ سورہ واقعہ کی ہے جو کہ سورہ واقعہ میں بیان کر دہ منفی کر دار کو منبس کی اور آٹھ سورہ واقعہ کی ۔ گویا ایک ، دو، چار ، چھ آٹھ سیر ھیاں ہیں۔ پھرایک عظیم آیت سورہ جمعہ کی ہے جو کہ سورہ واقعہ میں بیان کر دہ منفی کر دار کو مزید واضح کرتی ہے۔ میں اس وقت ان قرآنی آیات کے حوالے سے عظمت قرآن کی طرف صرف اشارہ کروں گا ، کیونکہ قرآن کی عظمت فی نفسہ کیا ہے؟ یہ تم جمجھ ہی نہیں سکتے ۔ سورہ حشر میں ارشادہ ہوتا ہے:

﴿لُوْ ٱنۡزَلۡنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايَٰتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۞﴾

''اگرہم اس قر آن کو پہاڑ پراتاردیتے توتم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور وفکر کے لیے بیان کردیتے ہیں۔''

قرآن کے بیان کا مقصدیہ ہے کہ بیمضمون اتنا لطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آسکتا۔اس تمثیل کے ذریعے سے جوبھی پچھ بچھ سکتے ہو "مجھلو۔قرآن کی عظمت اپنی جگہ ہے۔اقبال نے اس حقیقت کوایک اورانداز میں کہا ہے ۔

| است  | دل مضمر |      | چہ در  | آل    | گويم | فاش |
|------|---------|------|--------|-------|------|-----|
| است  | د گیر   |      |        |       |      |     |
| ایں  | ست      | پیدا | وتهم   | ينہاں | حق   | مثل |
| اين! | ست      |      | پائنده |       |      |     |

''اس کتاب کے بارے میں جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہےا سے اعلانیہ ہی کہہ گزروں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ پچھ اور ہی شے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات الحق ہے ویسے ہی بیالحق ہے اور جوصفات اللہ کی ہیں یعنی زندہ و پائندہ اور گویا (متکلم) وہی صفات اس قرآن کی بھی ہیں۔''

آ گے چلیے ، دوآ یتی سور و ایس کی آئیں:

﴿ يَا نَّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

''اےلوگو! دیکھوتمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آگئی ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جوروگ ہیں ان کی دوابھی آگئی ہے۔''

دل اگر سخت ہو گئے ہیں تو ان کو زم کرنے کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے اور پھریہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں؟ ان میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ Material World مایہ (ہندی میں اسے مایہ کہتے ہیں) حقیقت میں پھونہیں ہے۔ اس کی محبت میں انسان گرفتار ہو گیا تو یہی ضلالت ہے اور یہی گراہی ہے۔ اس مایہ کی محبت کو دل سے نکالنا، اسے اس است کے چکر سے نکال دینا ہی در حقیقت اس کا علاج ہے۔ قرآن اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جوروگ ہیں، یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتد ار، دولت و جائیدا دکی محبت، ان محبتوں کو کھر چ کھر چ کر نکال دیتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ اصل محبوب اللہ تعالی ہو جائے۔

اور پھر قرآن ھُدگی و آر خسمة فیل کمٹوفی مینی نے ہالی ایمان کے قق میں ہدایت بھی ہے اور حمت بھی ۔لیکن اصل بات دل کے ٹھکنے کی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ: اگر کسی شخص کو اللہ تعالی نے قرآن دیا ہوا ور پھر بھی وہ کسی دوسر ہے شخص کے بارے میں میسو ہے کہ اس پراللہ کا کرم فیادہ ہوا ہے تو اسنے قرآن کی بہت ناقدری کی ۔اسے معلوم بھے سے زیادہ ہوا ہے تو اسنے قرآن کی بہت ناقدری کی ۔اسے معلوم بی نہیں کہ اس کتنی بڑی دولت ہے ۔ کسی شخص کے پاس کو ونور ہیرا ہوا وروہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلار ہا ہوتو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس پتا ہی نہیں کہ اس کے پاس کو ونور ہیرا ہونوں میں کا ایک دوہا سنایا تھا۔ بھی کا ایک ہندی شاعرتھا، وہ کہتا ہے ۔

بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی الل گرہ کھول جانے نہیں اس بدیۓ کنگال

یعنی کوئی انسان بھوکانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ نور ہیرے کی صورت میں رکھی ہوئی ہے تو پھروہ بھوکا اور مفلس کیسے ہو گیا۔صرف دل کی گرہ کھو لنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان اپنے دل کی گرہ کو کھولتانہیں ہے،اس لیے محسوس کرتا ہے کہ بھوکا ہو گیا ہے، مفلس اور کنگال ہو گیا ہے۔

﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْ اللَّهِ وَبِرَحْمَتُهُ فَنِ ٢

'' کہدد یجئے کہ بیاللہ کے فضل اوراس کی رحمت سے ہے۔ پس اس (نعمت) پر جا ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ وہ بہتر ہے اس سے جووہ جمع کرتے ہیں۔''

پس اس قر آن پرفخر کر و که اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔

سورهٔ رحمٰن کی حیارآ بیتین:

﴿الرَّحْمَٰنُ ٤ عَلَّمَ الْقُرْانَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٥ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٥ ﴾

"رحمٰن،اس نے قرآن سکھایا،انسان توخلیق کیا،اسے بیان سکھایا۔"

چار چیزیں جوسب سے چوٹی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چار آیتوں میں جمع کردی ہیں۔اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام''الرحلٰ'' ہے۔ اہل عرب میں''اللہ'' کالفظ زیادہ معروف تھا،اوروہ''رحمٰن' کے لفظ سے بدکتے تھے،لیکن قر آن نے آ کرجس نام کوزیادہ نمایاں کیا ہے وہ''رحمٰن' ہے، کہ سب سے زیادہ محتاج ہم اللہ کی رحمت ہی کے ہیں۔جبکہ حضور مُثَاثِیَّا نے پیفر مایا:

''جب تک رحمت خداوندی دشگیری نہیں فرمائے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوسکتا!''

ہا راتمہا را کیا معاملہ ہے۔

﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾

"اس نے قرآن سکھایا۔"

ویسے توانسان کوسارے کا ساراعلم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ فزکس ،الجبرا، جیومیٹری کس نے پڑھائی ؟ کیمسٹری کس نے پڑھائی ؟ کیکن سب سے اونجاعلم قرآن کا ہے۔

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾

''اس نے انسان کوخلیق کیا۔''

ویسے تو ساری کا ئنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ،فرشتے ، جن ، آ سان ، زمین ، سیارے اور ستارے بنائے ،لیکن ان سب میں سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔

﴿عَلَّمَهُ الْبِيَانَ﴾

"اس نے اسے بیان سکھایا۔"

اسے بہت کچھ سکھایا ہے، ساعت، بصارت دی ہے اور بہت صلاحیتیں دے رکھی ہین، لیکن چوٹی کی چیز'' بیان'' ہے ۔۔۔۔۔۔اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اس چوٹی کے مصرف کو لیخنی قوتِ بیانیہ کو چوٹی کی شے پرخرچ کرو۔ لیخنی اس کوقر آن کے پڑھنے پڑھانے، سکھنے سکھانے، سبجھنے سمجھانے میں صرف کرو۔ چنانچے اس قافیہ میں وہ حدیث آجاتی ہے جوحضرت عثان بن عفان ڈائٹیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنائٹیؤ کے ارشا دفر مایا:

((خَيْرٌ كُمْ مَّنْ تَعَلَّمُ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ)) [رواه البحاري]

''تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جوقر آن سیکھیں اور سکھا ئیں۔''

سیمے سکھانے کے مختلف مراحل و مدارج ہیں۔قرآن کا صرف ناظرہ پڑھنا،سیمنا سکھانا بھی ٹھیک ہے۔حفظ اور تجوید بھی ٹھیک ہے اور قرآن کو سیمے سکھنا ہے تو اس کے لیے عربی سیمنی پڑے گی۔ایک تو اس کا سرسری طور پر سمجھنا ہے اور دوسرے میہ کہاں کی گہرائیوں میں اتر نا ہے، اس کے فلفے اور حکمت کو سمجھنا ہے، اس سے اپنی معاشی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے اور اسی سے اپنی سیاسی وساجی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے تو یہ اس کے مختلف مدارج ہیں، کیکن بہترین لوگ وہ ہیں جوقرآن پڑھیں اور بڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔

اب چھآ يتيں سور وُعبس كى ہيں:

﴿ كَلَّا النَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۞ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِی سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَزَةٍ ۞ ﴿ كُلَّا النَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۞ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِی سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَزَةٍ ۞ ﴿ كُلَّ النَّهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ عِنْ جُوكُهُ بَهِتَ بَى بِاعْزَتَ اورنها بيت نيك بين \_'' السَّكَ كاتب ملائكه مقربين بين جوكه بهت بي باعزت اورنها بيت نيك بين \_''

یقرآن کی ایک اوراعتبار سے مدح ہے۔ قرآن تو صرف یا ددہانی ہے۔ تبہاری روح کے اندروہ ساراعلم موجود ہے، تبہاری روح میں دبی ہوئی چنگاری موجود ہے۔ جیسے چنگاری کے اوپر راکھ آجاتی ہے اس طرح تبہاری روح کے اندرموجود چنگاری پر راکھ آگئ ہے۔ قرآن صرف اس راکھ کو ہٹانے کے لیے آیا ہے، یدلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اندر کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: قرآن بہت ہی باعزت صحفوں میں ہے جو کہ بہت ہی بلند ہیں۔ اِنَّدُ کَیفِی اُمْ الْکِتْ لِ لَدَیْنَا لَعَلِی ؓ حَکِیْمٌ یقرآن تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، تبہارے پاس تو قرآن کی مصدق تقلیں ہیں، یہ اصل قرآن نہیں ہے ہال ہُو قَرْانٌ مَّجِیدٌ کی فِی لُوْحٍ مَّحفُونٌ ظِ اصل قرآن تو لوح محفوظ میں ہے۔

اب آئے، ملاحظہ کیجئے آٹھ آئیں (۸۲ تا۸۲) سورۃ الواقعہ کی:

﴿ فَلَا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ۞

''نہیں! مجھ تسم ہےان مقامات کی جہال ستار ے گرتے ہیں،اورا گرتمہیں علم ہوتو یہ بہت بڑی قسم ہے جوہم نے کھائی ہے۔''

تمہیں معلوم نہیں۔ آج شایدانسان کو پتا چلا ہے کہ اس کا نئات کے اندر بہت بڑے بڑے Blake Holes ہیں جو کہ مَوَ اقِعِ النَّبُ جُومِ ہیں۔ بیتو ماہرین فلکیات (Astronomists) سے پوچھیں کہ یہ Black Holes کیا ہیں اور کس بلاکا نام ہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا سیارہ قریب سے گزرجائے تو وہ ان میں دھنس جائے گا، فنا اور ختم ہوجائے گا:

﴿ إِنَّهُ لَقُرُ انَّ كَرِيْمٌ ۞ فِي كِتْبٍ مَّكُنُونٍ ۞ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ ﴾

'' یہ بڑا باعزت قرآن ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ (وہ کتاب اللہ کے پاس لوحِ محفوظ میں ہے)اسے تو چھوہی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جوانتہائی پاک ہوں (یعنی فرشتے ہیں کہ جواسے چھوتے ہیں)۔'' اگر چہ علاء نے اس آیت سے فقہی تکم نکال لیا ہے کہ بغیر وضوقر آن کو ہاتھ نہ لگایا جائے ،لیکن یہاں اصل مفہوم کچھاور ہے ،اور وہ یہ کہ قرآن کے بطن تک انسان کی رسائی اُس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا باطن بالکل پاک نہ ہوجائے ،ور نہ وہ قرآن کے بھی ظاہر کے اندرالجھار ہے گا کہ یہ لفظ ہے ،اس کا مادہ یہ ہے ، یہ فعل ہے۔اس بات کومولا ناروم اس طرح فر ماتے ہیں ہے

م ز قرآل مغزما برداشتیم استخوال بیش سگال اندا نختهیم

لینی قرآن سے اس کا اصل مغزتو ہم نے لے لیا ہے اور خالی ہڈی کتوں کے آگے ڈال دی ہے، وہ خالی ہڈیوں میں لڑتے رہتے ہیں۔ پس اگر اندر پاک ہوگیا ہوتو قرآن کے باطن تک رسائی ہوگی۔ تفسیریں توغیر اندر پاک ہوگیا ہوتو قرآن کے باطن تک رسائی مرسلہ ہوگی۔ تفسیریں توغیر مسلم بھی لکھ دیتے ہیں اکین میں ہوگی۔ تفسیریں ہوگی۔ مسلم بھی لکھ دیتے ہیں اکین مید کہ قرآن کے باطن تک ان کی رسائی نہیں ہوسکی۔ باطن تک ان کی رسائی نہیں ہوسکی۔

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ۞ '' پھراس کا اتاراجانا ہے (لوح محفوظ سے، کتاب مکنون ام الکتاب سے )اس ، ستی کی طرف سے کہ جو تمام جہانوں کارب ہے۔''

آ گے اب منفی پہلو ہے۔ اب تک کی بائٹیں آپ کو اچھی لگ رہی تھیں ، اب کڑوی بات ہے:

﴿ اَفَبِهِلَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدُهِنُونَ ۞

"كيااس قرآن جيسي چيز يتم باعتنائي برت رہے ہو۔"

بے تو جہی کررہے ہو، اسے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہوتو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہوتو عمل نہیں کرتے۔ اتن عظیم شے! کا ئنات کی عظیم ترین نعت سے یہ سلوک!انگریزی ہم نے اتنی پڑھ کی کہ انگریزوں کو پڑھادیں، کیکن عربی کہ سکھ کے قرآن سمجھ سکے کہ قرآن سمجھ سکے کتنے سال لگا کرلوگ ڈگریاں لیتے ہیں کہ آدھی عمر گزرچکی ہوتی ہے۔ سب کجھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اتن عربی نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ اب یہ سمجھ لوقر آن اس کو کیا کہتا ہے:

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞

''تم نے اپنانصیب پیھم رالیا ہے کہ قر آن کو جھٹلا رہے ہو''

اگر چەزبان سے نہیں کہتے کہ قر آن جھوٹا ہے ۔لیکن اگرتم قر آن کو بچااور حق سمجھتے تو کیااس کے ساتھ بیسلوک کرتے!

یہ وہ شے جس کومیں نے کہا ہے کہ Reverse گئیر لگا ہے، جومیرے اور آپ کے لیے لحے فکریہ ہے۔ اس کے لیے میں پھرایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ سور وُجعہ کی آیت نمبر ۵۔ اللہ تعالی نے سابق امت مسلمہ ..... جومغضوب علیهم اور ملعون ہیں (یعنی یہودی) ..... کی مثال دی ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ﴾ [الحمعة: ٥] "مثال ان لوگوں کی جوحال توراۃ بنائے گئے، پھر انہوں نے اس کونہیں اٹھایا (اس کی ذمہ داری ادانہیں کی )اس گدھے کی سے جس پر (کتابوں کا) بو جھ لدا ہوا ہو۔"

## تحريك رجوع الى القرآن

اس ساری گفتگو کا علی نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ انفرادی اوراجۃا می سطح پرقر آن کی طرف رجوع کی ایک زبردست تحریک چانی چاہے۔
جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ قر آن پڑھو پڑھاؤ ، سیھو سمجھاؤ ، اس کا علم حاصل کر داور عام کرو۔ اب ۲۰۰۰ ء شروع ہو چکا ہے۔
میں ۱۹۲۵ء میں دوبارہ لا ہور شخل ہوا تھا، لینی اس تحریک کو شروع ہو ہے ۳۵ پرس گزر چکے ہیں۔ ۲۷ء سے اس بمن آباد سے دعوت رجوع الی القر آن
کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 'شادم از زندگی خولیٹ کہ کارے کردم!' بڑا اطمینان اور سکون ہے کہ زندگی اسی کام میں گئی ہے۔ اپنی بہتر صلاحیت،
ہیشتر وقت ، بہتر تو انا گیاں صرف اس کام میں صرف کی ہیں کہ قر آن پڑھو پڑھاؤ ، سیکھو سمجھ او۔ اور اللہ کا بہت بڑا افضل ہے ، جس کا کچھ فتشہ
سورہ فتح کے آخر میں کھینچا گیا ہے : کو زُرْع آخر ہے شیط آؤ فی آز رَدَ فی است علیٰ سُدُو قعہ جیسے ایک کسان نے بیتی لگائی ، بل چلا یا ، بتی
سورہ فتح کے آخر میں کھینچا گیا ہے : کو زُرْع آخر ہے شیط آؤ فی آز رَدَ فی است علیٰ سُدُو قعہ جیسے ایک کسان نے بیتی لگائی ، بل چلا یا ، بتی
مورہ فتح کے آخر میں کھینچا گیا ہے : کو زُرْع آخر ہے شیط آؤ فی آز رَدَ فی است علی فی استوادی علی سُدُو قعہ جیسے ایک کسان نے بیتی لگائی ، بل چلا یا ، بتی روہ کھیتی ایک بر اس اس نے دیکھا کہ بتی بھوٹ کو سیکے میٹر مائی کی رہوں ہے بھوٹ ایک کسان نے بیا ہو می الگوٹ آر کا کی بیٹے میٹ کو میں مورہ ہے تھا اس حالت میں آب کو دہم ہو ت میں ۔ یہی معاملہ میکر رسول اللہ کا گیٹی آرک کی وفات کی کیفیت میں تھا در جرے کے الیسے ایسے مرحلے آئے کہ درو نگے گھڑے ہو ہو ہو ت میں مائی دروہ ہوت شدید ہوت شدید تھا۔ جس وفت ذرا سا افاقہ ہوا تو تجرے کر بیسوری کو میس میں میں درو بہت شدید تھا۔ جس وفت ذرا سا افاقہ ہوا تو تجرے کر بیسوری کر میس میں درو بہت شدید تھا۔ جس وفت ذرا سا افاقہ ہوا تو تجرے کی معاملہ میکر دروہ ہوت شدیدہ قالے دیں وفت ذرا سا افاقہ ہوا تو تجرے کر میسوری کو میس کی کی میں میں دروہ ہوت شدیدہ کی میں میں دروہ ہوت شدیدہ کی کو بیسوری کر میس کی کھیل کے دوروں کے بیسوری کر میس کی کھیل کے دوروں کی کو میسوری کو میسوری کو میسوری کو میسوری کو میسوری کو میسوری کی میسوری کو میسوری کی میسوری کی کو میسوری کو میسوری کو میسوری کو میسوری کی کو کو میسوری کو م

استمہید کا مقصد میہ بتانا ہے کہ میں نے ۳۵ برس پہلے جس کام کا آغاز کیا تھا آج میں اس کھیتی کواپنی نگا ہوں کے سامنے پروان چڑھتے ہوئے در کیے رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اعلی تعلیم یا فتہ نو جوانوں کی سوسے کم تعدا دہوگی جواس قر آنی فکر کو درس و تدریس کے ذریعے عام کررہے ہیں، اور یہ نو جوان بھی اب ادھیڑ عمر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، دوجار برس کی بات نہیں۔ میرے دو بیٹے اب جالیس کی دہائی میں ہیں اور میرے ساتھی نو جوان جو میرے درس میں شریک ہوتے تھے وہ Fifties کے آس پاس آرہے ہیں۔ استے لوگ ہیں کہ جواس کام میں گئے ہوئے ہیں۔ قر آن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سمجھانا ہور ہاہے۔

میرے پردادا حافظ نوراللہ صاحب کی ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے جائیداد ضبط کر لی تھی۔ چنا نچہ وہ اپنے آبائی علاقے ضلع مظفر نگر (یوپی) کو چھوڑ کرمشر تی پنجاب کے قصبہ حصار میں منتقل ہوگئے۔ بعد ازاں دونسلیں تو ہماری الیی گزری ہیں کہ جن میں کوئی قابل ذکر دینی کام نظر نہیں آتا، اور مسائل روز گارہی استے تھم بیر سے کہ'' دنیا نے تیری یا دسے بیگا نہ کر دیا' والا معاملہ رہا۔ لیکن پھراللہ کاشکر ہے کہ اس کے بعد تیسری نسل سے بیکام شروع ہوگیا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے فضل وکرم سے میرے دو بیٹے حافظ ہیں۔ میرے تین چھوٹے بھائی ہیں اور متینوں کا ایک ایک بیٹا حافظ ہے۔ خاص طور پر میں یہاں برادرم اقتد اراحمد مرحوم (اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے) کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کے پاس میں خود بی فرمائش لے کر گیا تھا کہ تم اپنا ایک بیٹا میرے حوالے کر وجو قرآن اکیڈی میں ایک سالہ کورس کرے اور پھر اس کام میں گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹھلے جیدا حمد کواس کام کی کے لیے وقف کر دیا، لیکن وہ سعادت مند بچہ جلد ہی ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ اب میرے اندر اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کی دوسرے بیٹے کامطالبہ کرتا، کیونکہ کاروبار کے نقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن میری کسی تو قع یا مطالبے کے بغیر فوری طور پر اقتد اراحمد مرحوم نے کہا کہ میرے دوسرے بیٹے کامطالبہ کرتا، کیونکہ کاروبار کے نقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن میری کسی تو قع یا مطالب کے بغیر فوری طور پر اقتد اراحمد مرحوم نے کہا کہ میرے

چھوٹے بیٹے رشیدارشدکواس کام میں لگالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حسن نیت کا نتیجہ نکلا ہے کہ اس بیچ نے اس چھوٹی سی عمر میں یہاں دورہ ترجمہ قرآن کمل کیا ہے۔ بیحا فظ بھی ہے۔ بیمدللہ میرے تین بیٹے بھی دورہ ترجمہ قرآن کر چکے ہیں۔ عزیز م عاکف، اللہ کے فضل وکرم سے چار پانچ مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی امریکہ کے قلب شکا گوسے دورہ ترجمہ کر کے آرہے ہیں۔ میرے ایک اور شاگر داس وقت نیویارک میں دورہ ترجمہ کی ذمہ داری نبھارہ ہیں۔ اسی طرح پورے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیانے پریہ کام ہورہ ہے۔ بیسب اللہ کافضل ہے وَ اَمّا بِینِ عُسمَةِ دَبِّکَ فَصَد فَعَ ہِیں۔ ایک کہ اللہ کا کوئی خاص انعام ہوتواس کا تذکرہ بھی کیا کریں اورشکر کیا کریں۔ بیمداللہ میرے دو بیٹے ، دو پوتے اور ساڑھے پانچ فی نواسے حافظ ہیں۔ ایک نیزرہ یارے کئے ہیں ، اس لیے ساڑے یانچ کہا ہے۔ بیسب پھواللہ کے فضل واحیان کا مظہر ہے۔

۱۹۴۷ء کی بات ہے، اگست یا تمبر کا مہینہ تھا، ہم حصار میں محصور تھے۔ ہندو باہر سے آکر پے بہ پے جملے کرتے رہتے تھے، ان سے دفاع کے لیے ہم نے مور پے لگا لیے تھے۔ بھائی جان نے اس وقت Bsc انجینئر نگ اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کرلیا تھا۔ چنانچیہ فارغ وقت ہم ایک مسجد میں میٹھ کرمولا نا مودودی گا رسالہ تر جمان القرآن جس میں سورہ یوسف کی تغییر جھپ رہی تھی، بڑے فور سے پڑھ رہے تھے۔ قرآن کا ذوق میرے اندرو ہیں سے شروع ہوا۔ شوق پہلے بھی تھا، بلکہ بیتواس وقت سے تھا جب میں پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس وقت علامہ اقبال کا ایک شعرمیرے ذہن میں چیک کررہ گیا تھا ہے

اس وقت میری عمر دس گیارہ سال ہوگی، لیکن قرآن کو پڑھنے اور سیجھنے کا ذوق اس وقت پیدا ہوا جب ہم دونوں مل کر کرم کرتے تھے۔ پھر قرآن کی عظمت منتشف ہوئی۔ اس سے ایک دلچینی اور لذت پیدا ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے اس درجہ منا سبت عطاکی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر میری زندگی تو اس کام میں لگ گئی۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے عاشق قرآن تو بہت دیکھے ہیں لیکن فنا فی القرآن ڈاکٹر اسرار کے سواکوئی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ مولا نااحم علی کے بہت قریب رہے۔ جس زمانے میں حمایت اسلام ایک تبلیغی کالج ہوتا تھا اس وقت وہ اس کے پرنسل تھے اور اس کے نتظم مولا نااحم علی ہوتے تھے۔ ان کا ان سے بہت قریبی ربط تھا۔

بہرحال دعوت رجوع الی القرآن کے حوالے سے میں آپ کو جوخوشخبری دے رہا ہوں وہ پیر کہ بیرجگہ جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں اب بیرجھی جامع القرآن کی شکل اختیار کرے گی ۔ یعنی جیسے حضور مُنگاتِیم النظم عن الوداع میں فرمایا تھا:

((اسْتَدَارَ الزَّمَانُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ))

قریش نے کیلنڈر میں اونچ نی کردی تھی۔ انہوں نے اشہر حرم آ گے پیچے کردیئے تھے، لیکن ججۃ الوداع کے موقع پر سی تقویم کے مطابق جج ہوا تھا۔ حضور منافظی آنے فرمایا:

" آج سے نبی ء کا قاعدہ منسوخ ہوا۔ آج وقت کی تقویم وہیں آگئی ہے کہ جس پراللہ تعالیٰ نے کا ئنات کو پیدا کیا۔ "

تو یوں سیجھے کہ ۱۹۲۷ء سے جوتح کی قرآنی میرے پھوپھی زاد بھائی شخ نصیراحمد مرحوم کے مکان A-211 این سے اور پھر مسجد خصراء ممن آباد سے درسِ قرآن کی صورت میں شروع ہوئی تھی اور پھر دس برس تک دعوت رجوع الی القرآن کا جوڈ نکا بجا ہے وہ اسی ارضِ سمن آباد میں تھا۔ پورے شہر سے تھنچ تھنچ کرلوگ آیا کرتے تھے اور اب یہ کہ منظور حسن صاحب جو اس جگہ کے مالک تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ جگہ قرآن مجید کی دعوت کا مرکز ہنے۔ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن کی طرز پریہاں بھی ان شاء اللہ تعالی ایک جھوٹی سی جامع القرآن تقیر ہوگی اور اسے ذرا چھوٹے پیانے پرایک مرکز کی حثیت حاصل ہوگی۔اب آپ اُس وقت کوغنیمت سمجھیں اور کمرکس لیں۔عربی کلاسز شروع ہوں تو محنت وتوجہ کے ساتھ عربی پڑھنے میں لگ جائیں۔کوئی اور اجتماعات ہوں تو ان کے اندر پوری پابندی کے ساتھ شرکت کریں ۔ تغمیر ہوتو اس میں دل کھول کر چندہ دیں اور پوری پابندی کے ساتھ شرکت کریں ۔ تغمیر ہوتو اس میں دل کھول کر چندہ دیں اور پورے زور وشور کے ساتھ اس کی تغمیر میں حصہ لیس تا کہ بے جلدا زجلد مکمل ہوسکے۔ یہاں ایک مسجد بھی بنے گی۔ابھی تک مختلف مسجد میں مختلف مسلکوں کے نام سے بہچانی جاتی ہیں۔کوئی دیو بندی مسلک کی مسجد ہے تو کوئی ہر ملوی مسلک کی۔اسی طرح اہل حدیث اور شیعہ مسالک کی مساجد ہیں۔لیکن بیمسجد اسلام اور قر آن کی مسجد، بعنی جامع القر آن ہوگی اور اس کے ساتھ کسی فرقہ واربت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مرکز یہاں بنے گا۔

# عظیم ترین نعمت کے تقاضے

اب ذراایک اور بات کا جائزہ لیجئے! دیکھیے ،قر آن مجیدسب سے بڑی نعمت ہے ،تواللہ تعالیٰ کے ہاں ان نعمتوں کا حساب بھی ہوتا ہے ﴿ وَمُنْ اللَّهِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾ ﴿ وَمُنْ اللَّهِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

'' پھر قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب بھی ہوگا۔''

یعنی تم نے ہماری نعمت کا صحیح استعال بھی کیا کہ نہیں۔ نعمت قرآنی کا استعال ایک توبہ ہے کہ قرآن پڑھو پڑھاؤاور سکھاؤ،اس کے نورکو عام کرو، چہاردانگ عالم کواس کی روثنی اور ہدایت سے منور کردو لیکن اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نظام کوقائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤ۔ بیصرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے، بیاس لیے آئی ہے کہ ہمارے سارے فیصلے اس کے مطابق ہوں:

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ..... هُمُ الظَّالِمُونَ ..... هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

'' جواللہ کی اُ تاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کا فرییں .....وہی تو ظالم ہیں (وہی تو مشرک ہیں).....اوروہی تو فاسق ہیں۔''

ہم کیا ہیں؟ انفرادی طور پر (اللہ کاشکرہے) ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر ہم کا فر ہیں۔ ہمار انظام کا فرانہ ہے، ہماری معیشت سود پر ہمنی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلانِ جنگ ہے۔ ہمارے معاشرے میں فحاثی ، عریانی اور بے حیائی ہے۔ چارے معاشرے میں فحاثی ، عریانی اور بے حیائی ہے۔ چنانچے قرآن کے فیصلے کے مطابق ہمارا شارکن لوگوں میں ہوتا ہے؟

قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ بیہ کے کہارے نبیوں نے کہا:

﴿ يَقُوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴾

191

﴿ أُغَبُدُوا اللَّهَ وَأَطِعْيُونِ ۞ ﴾

"اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو،جس کے سواتمہارا کوئی معبودنہیں۔"

اور

''اللّٰہ کی بندگی کرواور میری طاعت کرو۔''اللّٰہ کی بندگی اور پرستش کرولیکن اس کے لیےا پنی اطاعت کوخالص کرتے ہوئے۔ ﴿وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنفَاءَ﴾

''اورانہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہی حکم دیا گیا تھااطاعت کواسی کے لیے خالص کرتے ہوئے بیسوہوکر'' (البینة )

اب ہماری بندگی تو اُدھوری ہے اورادھوری بھی کہاں ہے؟ ہماری پوری اجتاعی زندگی تو اسلام وقر آن کے خلاف ہے۔ انفرادی زندگی میں ٹھیک ہے میں شراب نہیں پیتا، سو ذبیس کھا تا، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کین اس ہے آگے اجتماعیت کا پہلا قدم شروع ہوتے ہی کفر شروع ہوگیا۔ آج ہمارے کتنے گھر ہیں جن میں شرعی پردہ ہے۔ میں رواجی پردے کی بات کرر ہا ہوں۔ اگر گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو اجتماعیت کا تو پہلا قدم ہی غلط ہوگیا۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کھار ہے ہیں؟ کتنے کاروباری ہیں جواپنے آپ کو بینک کے اوورڈ رافش سے بچائے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سودی قرضہ لے کرمکان نہیں بنائے ہیں؟ اس سارے کفر کے خلاف جب تک جدوجہد نہ ہو، سعی ، محنت اور جہاد نہ ہو ہماری ہیں جزوی ہدایت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ سورۃ المائدہ ہی میں فرمایا:

﴿ قُلْ يَآهُلَ الْكِتَٰبِ لَسُتُمْ عَلَى شَىٰءٍ حَتَّى تُقِيْمُوا التَّوْرِلِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ اِلْيُكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ ''(اے نبی) کہدد بجئے:اے کتاب والو(یہودیو،نصرانیو) تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں جب تک کتم توراۃ اورانجیل کواور جو پھےتم پرنازل کیا گیاہے قائم نہیں کرتے۔''

تمہارامنہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کرسکو۔اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے فر ماتے ہیں کہ کس منہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو جب کہ تم نے اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کیا۔گویا:

> ﴿ يَآهُلَ الْقُرْ آنِ لَسُتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيْمُوا "الْقُرْانَ" وَمَا انْزِلَ اِلْيُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ "احقر آن والو!تمهارى كوئى حثيت نہيں جب تك كهتم قرآن كواور جو كجھتم يرنازل كيا گياہے اسے قائم نہيں كرتے۔"

چنانچہاب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کرسکتا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سو پچپاس یا ہزار دو ہزار آ دمی مل کر بھی نہیں کر سکتے لیکن جدو جہداورکوشش تو کر سکتے ہیں ۔اپنی تو انائیاں،صلاحیتیں، قوتیں، اپنے اوقات، اپنے وسائل اوراپنی اولا دکوتو اس کام کے لیے لگا سکتے ہیں ۔اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھریقینا اس وعید کا شکار ہوجاتے ہیں کہ:

﴿ اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكْفِرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اللَّا خِزْيٌ فِي الْحَياوِةِ اللَّانْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّوْنَ الِي اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞ ﴾ والبقرة: ٥٥]

'' کیاتم ہماری کتاب کے کچھاحکام پڑمل کرتے ہواور کچھ پرنہیں کرتے؟ تو جان لوکہتم میں سے جوکوئی پیر کت کرے اس کی سزااس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل وخوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اور جو کچھتم کرتے ہواللہ اس سے غافل نہیں ہے۔''

اس سے بیخنے کی ایک ہی شکل ہے۔ وہ یہ کہ غلبہ چونکہ باطل اور طاغوت کا ہے اور اللہ کا دین مغلوب ہے، میں اور آپ اس کے تحت رہنے پر مجبور ہیں، ہم سودی نظام کے اندر سانس لے رہے ہیں، میرے اور آپ کے سانس کے ساتھ سوداندر جارہا ہے، تو پھر اس سب کے کفارے کے لیے ہمیں کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہئے؟ جواب اس کا صرف ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنی توانا ئیوں، قو توں، صلاحیتوں، اوقات و وسائل و ذرائع کا کم سے کم حصہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل وعیال پر اور زیادہ سے زیادہ حصہ ایسی جدوجہد میں لگا دینا چاہئے جس کے ذریعے دین کے نظام کو قائم کیا جاسکے۔ اگر یہ کرلیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، جو گناہ اندر جارہا ہے وہ دھل جائے گا۔ اسے آپ اقامت دین یا نظام خلافت کہہ لیں، قر آن کا قائم کرنا کہہ لیں، دین کا قیام یا نظام مطفی منافی ہوگئے گا کہ اسے ہیں کہ کو عیت ایک ہی ہے۔ عِبَاد اتنا شَتْی وَ حُسْنُکَ وَ احِدٌ۔

پھراس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پرا قامت دین کی جدو جہد فرض مین ہے۔ میں یہ بات سوچ سمجھ کر کہدر ہا ہوں۔ میری پوری زندگی قرآن مجید کے پڑھنے نیٹھانے میں گزری ہے۔ یہ بات میں اپنے مطالعہ قرآنی کی روشنی میں کہدر ہا ہوں کہ جوآ دمی اس جدو جہد میں شریک نہیں ہے، اس کی نماز ، نماز نہیں ہے، روزہ ، روزہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک طاغوت کا گفر نہیں کرتا اس وقت تک اس کا اللہ پرایمان معتبر ہی نہیں ہوتا۔

﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُوْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ سُتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَلَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

'' چرجوکوئی طاغوت کا کفرکرے اور الله پرایمان لائے تواس نے ایک مضبوط کنڈے کوتھام لیا۔''

طاغوت کا کفر پہلے ہے اوراللہ پرایمان بعد میں ہے۔اگرانسان طاغوت کے خلاف جدوجہدنہیں کرر ہااوراس کے تحت پھلنے پھلنے اور پھولنے کی کوشش کرر ہاہے، جائزار ہاہے، کا روبار بڑھار ہاہے، تواس کا مطلب ہے طاغوت کے ساتھ اس کی ہم آ ہنگی ہے، وہ اسے ذہنا قبول کر چکا ہے اور رول سے اسے مان چکا ہے۔ لہٰذااس کی نماز منہ بردے ماری جائے گی۔

# التزام جماعت كي ضرورت واہميت

میرے مطالعے کا حاصل یہی ہے کہ دین کے لیے بیجد وجہد ہم پرفرض ہے۔اس ضمن میں بیچار باتیں اپنے یلے باندھ لیں:

ا) اس جدوجہد کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونالازم ہے۔ کیونکہ بیکام بغیر جماعت کے ممکن نہیں۔ بیکام افراد نہیں کر سکتے۔اسی لیے حضور شکاٹٹیا کم نے فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ))

''(مسلمانو!)تم پرجماعت سے دابستہ رہناضروری ہے۔''

((يَدُاللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ))

''اللّٰد کا ہاتھ جماعت پرہے۔''

اورایک حدیث میں حضور مُلَاثِیْتُم نے فر مایا:

((إِنِّي امُرْكُمْ بِخَمْسِ اللَّهُ اَمَرَنِي بِهِنَّ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ))

''مسلمانو! میں تہہیں پانچ باتوں کا تکم دے رہا ہوں، جس کا مجھےاللہ نے تکم دیا ہے: جماعت کا التزام ہواور جماعت بھی سمع وطاعت والی ہو،اور بیہ جماعت پھر ہجرت اور جہاد کے مراحل ہے گز رکراللہ کے دین کوقائم کرے۔''

اس جماعت کامعین مدن اقامت دین کی جدوجہد ہونا چاہئے۔کوئی چھوٹا کام مثلاً تعلیمی تبلیغی اوراصلاحی نوعیت کانہیں ہونا چاہئے۔ویسے تو یہ کہا گر کوئی سگریٹ نوش کے خلاف بھی مہم چلائے تو وہ بھی اچھا کام ہے۔ تمبا کونوش سے لوگوں کو بچانا، یہ بھی اچھا ہے، برانہیں۔ آپ اپنے محلے کی صفائی کے لیے ''انجمن حفظانِ صحت' بنالیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔لین اس جماعت Declared Goall قامت دین اورغلبہ دین کی جدوجہد ہونا ہونا چاہئے۔

- ۲) وه جماعت انتهائی منظم (Disciplined) مونی چاہئے۔

خلافِ ہیمبر کے راہ گزید ہ ہر گز بمزل نہ خواہد رسید!

چنانچەراستەوبى اختيار كرنا ہوگا۔

((لاَ يَصلحُ آخِرُ هلِذِهِ الْأُمَّةِ إلاَّ بِمَا صَلْحَ بِهِ اَوَّلُهًا))

"اسامت کے آخری ھے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اسی طریقے پرجس پر کہ پہلے ھے کی اصلاح ہوئی ہے۔"

آپ کے لیے جس طرح بھی ممکن ہوا س جماعت کی قیادت کے قریب ہوکرد کھ لیں کہ دل کیا گواہی دیتا ہے کہ کیا بیاوگ مخلص ہیں یا بہروپیے ہیں؟

سیدین کے نام پر دُنیا کی کوئی دکان تو نہیں چیکار ہے؟ اگر دل ان لوگوں کے خلوص کی گواہی دے دے اور یہ جماعت بقیہ شرطیں بھی پوری کر رہی ہوتو

پھراس جماعت میں شامل ہونا فرض میں ہے۔ اگر باطل کے غلبے کے تحت زندگی گز ارنے والے تحض کے لیے دین کے غلبے کی جدو جہد فرض میں ہے

تو پھراس فرض میں کو پورا کرنے کے لیے جماعت کا التزام بھی فرض میں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح نماز کے لیے وضوفرض ہے، اس لیے کہ

وضو کے بغیر نماز نہیں ، اسی طرح چونکہ جماعت بھی فرض ہے۔

#### جماعت سازي كي مسنون اساس

جماعت سازی کے کئی طریقے ہیں ۔ایک طریقہ ہمارے ہاں انگریزوں کے ساتھ آیا۔مثلاً جب نئ تہذیب آئی تو میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی اس کے ساتھ آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری تہذیب تونہیں ہے۔حضور عَلَيْنَا کا طریقہ تو حدیث میں بول مذکور ہوا ہے۔ مَا اکھلَ السنّب عَيْنَا عَلَيْنَا الْبِحَوانِ قَطَّ کہ نبی کریم مَا لَیٰ اِیْمَ اِن کِھی خوان پر رکھ کر کھا نانہیں کھایا۔حضور مَا لَیْنِیَم کے زمانے میں میز کرسی تو تھی نہیں۔ان کے ہاں او نیچے گھرانوں میں ا کی رواج تھا کہان کے پاس جھے جھانچ اونچی چوکیاں ہوتی تھیں۔زمین پربیٹھ کرکھار ہے ہوتے لیکن آگے جھانچ اونچی چوکی رکھی ہوتی ، جسے''خوان'' کہتے تھے۔اب بھی بعض گھرانوں میں بدرواج موجود ہے۔حضورۂ کاٹیٹی نے بھی''خوان'' پر بھی کھانانہیں کھایا،کین بد کہاس کرسی میزکوکسی نے حرام نہیں کہا۔ پینی شے تو ہے کین حرام نہیں ہے۔کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں اس کی ممانعت آگئی ہو۔ پیچے ہے کہ مسنون نہیں ہے۔کان حرام بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد جماعتیں بنانے کا طریقہ یہ بنا کہ پہلے اس کے مقاصد (Aims) اور اہداف (Objects) کھے لیے جائیں۔اس کے Articles of Associationاور قواعد وضوابط کا تعین کر لیا جائے۔ گویا پورا دستور (Constitution) بنالیا جائے۔اب جو شخص بھی اس دستور کو مان لے گا وہ اس جماعت کا رکن بن جائے گا۔ پھرییار کان اس جماعت کے امیریا صدر کا انتخاب دویا چارسال کے لیے کریں گے۔ جماعت بنانے کے اس طریقے کو بھی میں مباح وجائز سمجھتا ہوں۔اگر چہ بیمسنون نہیں ہے، کیکن حرام بھی نہیں ہے۔ جیسے میز کرسی پر کھانا کھانا حرام یامسنون نہیں ہےاسی طرح پیطریقہ نہمسنون ہے، نہمنصوص ہےاور نہ ماثور ہے،کین حرام بھی نہیں ہے۔ Constitutional Organization بھی ٹھیک ہے،ا گرمنظم اور سمع وطاعت والی ہو۔لیکن جس جماعت کا قر آن،حدیث،سیرت،سنت، خلافت راشدہ اور ہماری پوری تاریخ میں ذکر ہے وہ بیعت کا نظام ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوجس پر آپ کواعتماد ہو کہ بیرآ دمی ٹھیک ہے، دین کو جانتا ہے اور حقیقتاً بید ین کی خدمت کرنا جا ہتا ہے تو آپ اس سے شخص طور پر بیعت کرلیں کہ میں آپ کا ساتھی ہوں ، جو حکم آپ مجھے دیں گے میں کروں گا۔ میں خود بھی مشورہ دوں گا،اپنی رائے دوں گا،لیکن بیر کہ فیصلہ گنتی سے نہیں ہوگا کہ بیا کشریت ہےاور بیا قلیت ہے،نو آ دمیوں کی رائے لاز ما غلط ہےاو ردس کی لاز ماصیح ہے۔ حالانکہ بیضروری نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آٹھ آ دمیوں کی رائے سے ہواور میں کی غلط ہو۔ نظام بیعت میں فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوتا

ہے۔قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَراى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ..... فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ

[التوبة:١١١]

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں .....پس اس بھے پر کہ جوتم نے اللہ سے کی ہے خوشاں مناؤ۔''

به بیعت الله سے بھی ہے اوراللہ کے نمی سے بھی ۔ سورۃ الفتح کے اندرد وجگہ ذکر آگیا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمْ

'' بے شک جن لوگوں نے آ پ سے بیعت کی تو یقیناً انہوں نے اللہ سے بیعت کی ۔اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ یہ ہے۔''

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾

'' بِشَك الله موَ منول سے اس وفت راضي ہو گيا جب انہول نے درخت كے بنچ آپ سے بيعت كى۔''

سوۃ رۃ اُمحۃ میں خواتین کی بیعت کا ذکر آیا ہے۔ بینظام ہے کہ جوقر آن نے دیا، حدیث نے دیا اور سیرت میں بھی بھی کبی نظام ہے۔ بیعت عقبہ اولی اور عقبہ ثانیہ ہوئیں، بیعت رضوان بیعت علی الموت ہورہی ہے۔ اس بیعت پر خلافت راشدہ کا نظام چلا۔ حضرت ابو بکر، بمر، عثان اور حضرت علی خالئے کی اور حضرت میں بدلنے گلی اور حضرت حسین خالئے میدان میں آئے تو انہوں نے بھی بیعت کی کہ آؤ میر ساتھ، ہم اس ملوکیت کر اسے کو بند کریں۔ بیدوسری بات ہے کہ بیعت کرنے والے گھرا گئے اور ابن زیاد کے تشدد سے خوف زدہ ہوکر انہوں نے بعت تو ڈدی۔ اس کا کوئی الزام حضرت حسین خالئے پر تونہیں۔ ہم ارابی نظام تھا جس کو کہ ہم نے انگریزوں کے آنے کے بعد پس پشت ڈال دیا۔ حالانکہ بیا اور عمر میں المواد کی الزام حضرت حسین خالئے پر تونہیں۔ ہم ارابی نظام تھا جس کو کہ ہم نے انگریزوں کے آنے کے بعد پس پشت ڈال دیا۔ حالانکہ بعد ہیں مولا نا ابوالکلام آزاد نے جماعت اللہ ''نائی تو وہ بیعت کی بنیاد پر تھی ۔ بھر عصہ کی بنیاد پر تھی ۔ البتہ ۱۹۳۰ء میں مولا نا مودودی گئے جب جماعت اسلامی بنائی وہ بھت کی بنیاد پر تھی ۔ البتہ ۱۹۳۰ء میں جب قادیا نی فقتے کا مقابلہ کرنے کے لیے علی بچھ ہوئے اور انہوں نے مولا نا عطاء اللہ شاہ بخاری گوا میر شریعت بیایا تو ان سے بیعت کی ۔ رسول اللہ کا اللی اللہ اللہ کا بیائی موجود ہے۔ حسرت عبادہ بن صامت خالئے فرماتے ہیں :

((بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ ، وَعَلَى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ))
الْرَةِ عَلَيْنَا وَعَلَى اَنْ لاَّ نَنَاذِعَ الْاَمْرَ اهْلَهُ ، وَعَلَى اَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ آیْنَ مَا کُنَّا ، لاَ نَحَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ))
الْرَةِ عَلَيْنَا وَعَلَى اَنْ لاَ نَنَاذِعَ الْاَمْرَ اهْلَهُ ، وَعَلَى اَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ آیْنَ مَا کُنَّا ، لاَ نَحَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ))
الْرَةِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اوراسی بیعت کے نظام پرہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے۔ ہماری بیعت میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور مُثَاثِیْنِا کا ہر حکم واجب الاطاعت نہیں ہے۔ ان سے بھی کتاب وسنت کی دلیل پوچھی جائے گ۔ واجب الاطاعت نہیں ہے۔ ان سے بھی کتاب وسنت کی دلیل پوچھی جائے گ۔ کتاب وسنت کی دلیل پوچھی جائے گ۔ کتاب وسنت کے خلاف وہ کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ چنانچے ہم نے بیعت کے الفاظ بدر کھے ہیں: اِنِّنی اُبُایِعُکُ عَلَی السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِسی الْمُعَدِّونُ فِ لِیمَاسِ مِن صرف دولفظ ہو ھا دیئے ہیں باقی وہی بات ہے۔

اس بیعت کے بارے میں اب میں آخری بات کہدر ہا ہوں۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ آنے ارشاد فرمایا:

((مَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً))

''جۋخصاس حال میں مرا کہاس کی گردن میں بیعت کا قلاوہ (پھندا)نہیں تھاتووہ جاہلیت کی موت مرا۔''

یہ بیعت توالیے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی بکری کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اب وہ بکری کے آپ کے باتھ میں ہے۔ چنانچہ اب وہ بکری آپ کے پاس سے کہاں جاسکتی ہے؟ اس طرح سے گویا رسی کا ایک سرا بیعت کرنے والے کی گردن میں ہے اور دوسرا بیعت لینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ صاف صاف بات کرر ہا ہوں کہ گردن میں بیعت کے قلادے کے بغیر موت اسلام کی موت نہیں ، بلکہ جاہلیت کی موت ہے۔

میری ان گزاشات کا تجزیہ کریں تو ظاہر ہوجائے گا کہ اقامت دین کے حوالے سے عملاً دوہی صورتیں ممکن ہیں: یا تو اسلام کا نظام قائم ہے، نظام خلافت ہے، تو جوخلیفہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے اور اگر اسلام کا نظام قائم نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ نظام خود بخو دتو نہیں آئے گا، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی ، جماعت کا میر سے بیعت کرنا ہوگی ۔ ان دو کے علاوہ تیسری شکل ممکن نہیں ۔ یا نظام خلافت ہے یا نہیں ہے۔ دوہی شکلیں ہیں ، اور کوئی شکل نہیں ۔ اگر نظام خلافت ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ الوبکر ؓ، عمرؓ، عمّان ؓ، علی ؓ کے ہاتھ پر بیعت تھی ۔ اگر نظام خلافت نہیں ہے تو جماعت اس کوقائم کرنے کے لیے کھڑی ہواس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی ۔ پس ثابت ہوا کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اسلام کی موت مرنا چا ہتا ہے تو اسے بیعت کرنا ہوگی :

﴿إِنَّ صَلَاتِي وِنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ۞ ﴾

''بیٹک میری نماز،میری قربانی،میری زندگی میری موت اللّٰدرب العالمین ہی کے لیے ہے۔''

میں نے جودین کا تقاضا سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ میں سے ہر شخص کے دل وہ ماغ کا فیصلہ ہے۔ دل د ماغ گواہی دیں کہ بات ٹھیک ہے تواس کو قبول کرنا آپ پر لازم ہے۔ اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو بے شک رد کر دیں یا اگر بات سمجھ میں آگئ ہے کہ بی کام توضیح ہے لیکن بینظیم سے خیل میں ہے۔ لہٰذا آپ کواس کام کے لیے جو بھی بہتر نظر آئے اور آپ کے لیکن بینظیم سے نظیم سے توکسی اور تنظیم کو دیکھیں ۔ سی نبی کی تنظیم تو آج موجود نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کواس کام کے لیے جو بھی بہتر نظر آئے اور آپ کے خیال میں جو بھی جماعت بہتر طریقے پر جدو جہد کر رہی ہے اسمیں شریک ہوجائیے ، لیکن کوئی شخص اپنے آپ کواس سے فارغ نہ سمجھ ، اس لیے کہ غلبہ باطل کے تحت زندگی گزار نے والے شخص کے لیے اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد فرضِ عین ہے اور بیوہ فرض ہے کہ اگر اس کی طرف انسان توجہ نہیں دے رہا اور اس کے شمن میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو میرے نز دیک ایساشخص باقی فرائض کی ادائیگی کے باوجود اللہ کے ہاں اپنی اس کوتا ہی پر جواب دہ ہوگا۔

اقول قولي هذا استغفرالله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات •